## (20)

## اخلاق کی درستی کے لئے بہترین زمانہ

(فرموده ۲۹ منی ۱۹۲۵ء)

تشهد ، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا :

میں نے پچھے جعہ میں اخلاق فا ضلہ اور اعمال کی درستی کے متعلق ایک ایسے دروازہ کا ذکر کیا تھا جس کے ذریعہ نیک اخلاق انسان کے قلب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ نیک اعمال بجالا آ ہے۔ اور جس کے مخالف دروازے بند کرئے سے بد اخلاقی اور بد اعمال سے محفوظ ہو جا آ ہے۔ آج میں اس کے متعلق ایک اور اہم امریمان کر آ ہوں جو میرے نزدیک اس سے بہت زیادہ اہم اور ضروری اس کے متعلق ایک اور اہم امریمان کر آ ہوں جو میرے نزدیک اس سے بہت زیادہ اہم اور درست اور ہے۔ کیونکہ میرے نزدیک اس نے اعمال کو درست اور صحیح نہیں بنا سکتی۔

قبل اس کے کہ میں اس دو مرے وروازے کی حقیقت کو بیان کروں ہے کہہ دینا ضروری ہے کہ اخلاق اور اعمال کی درستی کے لئے صرف ارادہ ہی کرلینا کافی نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ مشق اور محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت اور مشق کے بغیر محض ارادہ پچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن جمال ارادہ کے ساتھ محنت اور مشق کا ہونا ضروری ہے اور بغیر محنت مشقت کے محض ارادہ ب فائدہ ہے۔ وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ وہ مشق اور محنت بھی خاص حالات اور خاص او قات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور بہترین حالات اور واقعات میں سے جو اخلاق اور اعمال کی درستی کے لئے مناسب اور مونوں ہیں ان میں سے سب سے بیدھ کر بچپن کا زمانہ ہے۔ بچپن کے زمانہ میں جس آسانی کے مونوں ہیں ان میں سے سب سے بیدھ کر بچپن کا زمانہ ہے۔ بچپن کے زمانہ میں جس آسانی کے ساتھ ایک بچہ کسی کسب کو سیکھ سکتا اور اس کے لئے محنت اور مشقت کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے۔ بردی عمر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بیچ کے احساسات اس فتم کے ہوتے ہیں کہ وہ محنت اور مشقت کو بہت کم محسوس کرتا ہے۔ وہ اس خالی بیالے کی طرح ہوتا ہے جس میں ہرایک چیز ڈالی جا

عتی ہے۔ بچہ ہرایک کام کے سکھنے کے لئے تیار ہو تا ہے۔ اس لئے جس امری اس کو مثق کرائی جائے وہ با آسانی کر سکتا ہے۔ مجھے اینے بچین کا زمانہ یاد ہے اور وہ حالات اور واقعات بالکل میری آ تھوں کے سامنے ہیں کہ سخت سے سخت تپش اور شدید گری کے وقت میں باہر نکل جا تا اور تپش اور گرمی بالکل محسوس نہ کرتا۔ بلکہ مجھے خوب یاد ہے میں اینے نفس میں اینے اوپر یہ بردا ظلم سمجھا كريا تها جب مجھے والدہ صاحبہ يا دو سرے نگران كرى ميں باہر نكلنے اور كھيلنے سے روكتے تھے۔ ميں اس گرمی میں باہر نکل جاتا اور کچھ محسوس نہ کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خیالات بحبین میں میرے ذہن میں پیدا ہوتے تھے وہی دو سرے بچوں کے دلول میں بھی پیدا ہوتے ہوں گے۔ جب کہ ان کو گرمی کے وقت باہر نکلنے سے روکا جاتا ہو گا۔ وجہ یہ ہے کہ بچپین میں الیی باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جس قدر محت اور مشقت کی تکلیف کو ایک برا آدمی محسوس کرتا ہے بچہ اس کو محسوس نہیں کرتا۔ خدا تعالی نے اپنی حکمت کے ماتحت اس کے احساسات کو باطل کیا ہوا ہو تا ہے۔ اس لئے اس کو کسی امرکے لئے مثق کرنے میں اتنی دفت محسوس نہیں ہوتی اور جن باتوں کی اس وفت مثق کر تا ہے ان کا آئندہ زندگی میں بڑا اثر ہو تا ہے۔ لیکن جن کی مشق بجین میں نہ ہو ان میں بڑی عمر میں سخت دفت پیش آتی ہے۔ تین آدمی مجھے ایسے معلوم ہیں جو نماز میں صحیح طور پر تشہد نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کی وجہ میں ہے کہ بحیین میں ان کو صحیح طور پر تشہد بیٹھنے کی مثق نہیں کرائی گئی۔ یا کسی نے ان کو ٹوکا نہیں تا وہ صحیح طور پر تشہد بیٹھنے کی عادت ڈالتے۔ یا ٹوکنے والوں سے ان کا اس طرح بیٹھنا پوشیده رما اور اب بزی عمر میں وہ صحیح طور پر نہیں بیٹھ سکتے۔ دو تو نمایت مخلص اور جاری جماعت میں شامل ہیں اور ایک کا ہماری جماعت سے تعلق نہیں۔ اگر اب وہ چاہیں اور کوشش بھی کریں تو صحیح طور پر تشد نہیں بیٹھ کتے۔ تو بچین کا زمانہ ایہا ہو تا ہے کہ بچے کے اس وقت کے حالات کے ماتحت اس سے جس فتم کی مثق کرائیں وہ با آسانی کرسکتا ہے۔

لیکن اگر بچپن میں جھوٹ یا چوری وغیرہ کی بد عادات پڑ جائیں۔ تو بڑے ہو کر ان کو کتنے ہی وعظ و نقیحت کئے جائیں۔ کتنا ہی سمجھایا جائے۔ اور کتنی ہی ملامت کی جائے۔ لیکن وہ ان افعال کو برا سمجھتے ہوئے بھی ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئے۔ چوری کرتے ہیں اور پھر افسوس کرتے ہیں کہ ہم سے ایسا ہوا بلکہ میں نے دیکھا ہے انہوں نے خود ہی اپنی غلطی کو محسوس کرکے چوری کا اقرار کیا اور اس کا ازالہ بھی کر دیا۔ لیکن پھر بھی چوری کی عادت سے باز نہیں رہ سکتے۔ تو بچپن کی عادت انسان کے ساتھ جاتی

اور باقی رہتی ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ اس لئے بحبین میں بچوں کو اخلاق فا ملد کی مثق کرانی چاہیے۔ اس سے آئندہ نسلوں کی حفاظت ہو جائے گی ہیہ بچین میں تربیت نہ ہونے کا متیجہ ہے کہ کئی ایسے آدمی ہیں جو بہت مخلص اور نیک ہیں لیکن بے ساختہ ان کے منہ سے گالیاں نکل جاتی ہیں۔ بعض مصنف ہیں جو مخلص ہیں لیکن باوجود احتیاط کے ان کے قلم سے درشت الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اور جب سمجھایا جائے تو نمایت سنجدگی اور متانت سے کمہ دیتے ہیں ہم نے تو کوئی سخت لفظ نہیں لکھا۔ بچپین کی عادت کا نتیجہ ہے کہ وہ اس فعل کی مصرتوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس سے چ نہیں سکتے۔ حضرت خلیفہ اول ﷺ فرماتے ہیں ایک مخص کی نسبت مجھے خرری گئی کہ وہ بہت گالیاں دیتا ہے۔ ایک روز علیحدگ میں میں نے اسے نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے آپ بہت گالیاں دیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے اپنے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں اور دو مرول کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ من کربے اختیار نمایت گندی اور فخش گالی دے کر کہنے لگا کون کہتا ہے میں گالیاں دیتا ہوں۔ تب میں نے سمجھ لیا کہ یہ مخص معذور ہے بلا ارادہ گالی اس کے منہ سے نکل جاتی ہے کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ گالی دے گربے اختیار اس کے منہ سے گالی نکل گئی اور وہ محسوس بھی نہیں کر تا تھا۔ کہ میں تو اب بھی گالی دے رہا ہوں۔ تو جب انسان کو کسی عیب کی عادت ہو جاتی ہے پھروہ اس عیب کو عیب ہی نہیں سمجھتا اور اگر سمجھتا ہے تو کرتے وقت اس کو محسوس نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اگر سمجھایا جائے تو انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو ایبا فعل نہیں کیا۔ مجھے اس بات کا بہت تجربہ ہے۔ کیونکہ ہر روز لوگوں سے معالمہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت لوگ ہیں جو ہمیشہ عیب چینی کرتے ہیں مگروہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے ہیں ہماری عادت نہیں کہ کسی کی عیب چینی کریں۔ مگریہ بات یوں ہے اور غالبا اگر وہ دن میں ہزار باتیں بھی دو سروں کی غیبت اور عیب چینی کی کریں۔ تو ہربار وہ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ کسی کی عیب چینی کریں۔ حالانکہ سومیں سے بچاس باتیں ان کی عیب چینی کی ہوتی ہیں۔ مگروہ عیب چینی کرتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے کہ ہم عیب چینی کر رہے ہیں۔ اگر بجپین میں ان کی اصلاح اور نگرانی کی جاتی تو ان کی میہ حالت نہ ہوتی۔ غرض بحین کا زمانہ اخلاق فا ملد کے سکھنے کا بهترین موقع ہے۔ اگر کوئی قوم اعلیٰ اخلاق اور پسندیدہ اعمال میں ترقی کر سکتی ہے تو اس کے لئے بهترین ذریعہ میں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ مگراپنی نسل کی اصلاح اور اس کے اخلاق کی خاص نگرانی کرے۔ بحیین کے زمانہ میں جمال بچہ بہت جلد اور آسانی کے ساتھ اخلاق فا ملہ سکھ سکتا ہے وہاں اگر اس کی گرانی نہ کی جائے اور اس کے اخلاق خراب ہو جائیں تو ایسا خطرناک ہو جاتا ہے کہ دو سرے بچوں کے اخلاق کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ برے برے آدی تو چو نکہ عیب کو عیب سبجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں اس لئے اس سے بیخنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن بچوں میں چو نکہ نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے اس لئے وہ جو کچھ دو سرے کو کرتے دیکھتے ہیں۔ وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک لڑے کو اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی یا گالیاں دینے یا چوری کرنے کی تو جتنے لڑکوں کا اس سے تعلق ہوگا وہ سارے کے سارے ان حرکات میں اس کی نقل کریں گے اور اس طرح وہ بھی جھوٹ بولنے گالیاں دینے اور چوری کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ تو بچپن کا زمانہ نہ صرف یہ کہ اخلاق فا مللہ کے سیجھنے کا بہت بردا میدان ہے بلکہ دو سروں کے اخلاق بگاڑنے کا بھی بہت بردا ذرایعہ ہے۔

میرے نزدیک بڑے بڑے لیڈر بھی اپنے لیکچروں اور تقریروں میں ایسے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتنا ایک بچہ دو سرے بچوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں نہ ہی پیٹواؤں کو اس سے متثلیٰ کرتا ہوں۔ کیونکہ ان کے ساتھ ایماء ملا عملہ ہوتا ہے۔ جو ان کی قبولیت کو پیٹواؤں کو اس سے متثلیٰ کرتا ہوں۔ کیونکہ ان کے ساتھ ایماء ملا عملہ ہوتا ہے۔ جو ان کی قبولیت کو پیلاتے ہیں۔ ایک بچہ جے جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ سویا دو سولؤکے جھوٹ بولنے والے بہت آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے۔ ایک لڑکا جے چوری کی عادت ہے وہ با آسانی سو دو سولؤکا چوری کرنے والا پیدا کر سکتا ہے۔ غرض بچپن میں جن کے اخلاق خراب ہوجاتے ہیں وہ نہ صرف اپنی آپ کو تباہ کر لیتے ہیں بلکہ اوروں کی بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں اور بچپن کی عادت کا اس قدر اثر ہو کہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر ان کی اصلاح مشکل ہوجاتی ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے فلاسٹراور سمجھد ار ہو کر بھی ان کے سامنے عاجز رہ جاتے ہیں۔ پس اخلاق فا مند کے لئے میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری امریہ ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کی اصلاح اور درستی کی پوری پوری فکر اور گرانی کی جائے اور یہ بات کوئی معمول نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے۔

اس کے لئے سب سے پہلا طریق وسطی اور میانہ روی ہے۔ نہ تو یچ پر اتن تخق کی جائے کہ اسے دوسرے بچوں سے طنے کا موقع ہی نہ دیا جائے اور نہ اتنی نرمی کی جائے کہ خواہ وہ پچھ کرتا پھرے اس کی گرانی نہ کی جائے۔ اگر اسے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے سے روک دیا جائے گا تو اس سے اس کے اخلاق درست نہیں ہو سکیں گے۔ کیونکہ ایسی صورت میں وہ اس بات کے لئے تیار رہتا ہے کہ بدی اس کے سامنے آئے اور وہ جھٹ اسے قبول کر لے۔ کیونکہ بدی کا مقابلہ ارادہ کی قوت سے ہو تا ہے اور وہ اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک بچہ اچھے اور برے مقابلہ ارادہ کی قوت سے ہو تا ہے اور وہ اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک بچہ اچھے اور برے

وونوں قتم کے بچوں سے نہ طے۔ جس بچے کو گھر بند رکھا جائے اور کی سے نہ طنے دیا جائے وہ پچاس برس کی عمر میں بھی لڑکائی رہے گا۔ کیونکہ اس کی مثال اس کا پنچ کے برتن کی ہی ہوگی جے ذرا محوکر گئی اور وہ ٹوٹ گیا جب بھی کوئی بدی اس کے سامنے آئے گی۔ وہ مقابلہ نہیں کرسکے گا۔ لیکن اگر وہ لوگوں سے ملتا رہے تو اس کے اندر شافت پیدا ہو جاتی ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اور بدی سے بیخ کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جن بچوں کی بھیشہ تختی کے ساتھ گلمداشت کی جاتی ہو وہ بت کرور ہوتے ہیں۔ اور وہ اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو عادت کے ماتحت نہ کہداشت کی جاتی ہو وہ بت کرور ہوتے ہیں۔ اور وہ اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو عادت کے ماتحت نہ کہ بدی کے میش ہونے پر بہت جلد اس میں جاتا کہ بدی کے مقابلہ کی طاقت کی وجہ ہے کہ بدی کے پیش ہونے پر بہت جلد اس میں جاتا ہوجاتے ہیں۔ اس طرح جن کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اور کسی قتم کی گرانی نہیں کی جاتی۔ ان کی مثال ان بھیڑوں کی ہے جنہیں بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ بد اخلاقی سے بچ کی مثال ان بھیڑوں کی ہے جنہیں ہوتا۔ لیکن کی مثال ان کی کسی طرح اصلاح ہو جائے۔ تو اس میں ان کے ماں باپ کاکوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے اپنے فرض کی اوالیگی سے غفلت کی اور اپنی اولاد کی کچھ گرانی نہ کی۔ غرض بچوں کے اخلاق کی درستی میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ نہ تو اتی تنگی کرنی چاہیے کہ وہ کسی سے مل ہی اضاف کی درستی میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ نہ تو اتی تنگی کرنی چاہیے کہ وہ کسی سے مل ہی نہ سے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں اور ان کی کوئی تگمداشت نہ کی جائے۔

بچ عام طور پر اخلاق مال باپ سے نہیں سکھتے بلکہ زیادہ تر اخلاق دو سرے بچوں سے
سکھتے ہیں۔ گرماں باپ کا یہ پہ لگاتے رہنا فرض ہے کہ بچے کیا سکھ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی مشکل
بات نہیں کیونکہ بچے جو پچھ دو سروں سے سکھتے ہیں وہ جھٹ ماں باپ کے سامنے بھی کرنے لگ
جاتے ہیں اس طرح ان کے عیوب کا فور آپۃ لگ جا تا ہے۔ اگر ماں باپ عمر گی سے ان کی اصلاح
کرنی چاہیں تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت ہیں جو بچے کی الی حرکات پر کہ جو ناپندیدہ
ہوتی ہیں۔ پیار اور محبت کی وجہ سے پچھ نہیں کہتے اور اگر ایک آدھ دفعہ کہ بھی دیا تو پھر خیال نہیں
مرکھتے۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ اگر ان کو ان کے بچوں کے عیب بتلائے جائیں تو وہ لڑنے لگ
جاتے اور خوامخواہ اپنے بچے کی تائید کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض او قات بچوں کی لڑائی کی وجہ
سے بدوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی اور نمایت ضروری بات یہ ہے کہ ماں باپ
بچوں سے ناجائز محبت نہ کریں۔ اگر کوئی ان کے بچے کے متعلق شکایت کرے تو اس کی اصلاح کی

تبویز کریں۔ اگر بچہ جھوٹ بواتا ہے یا چوری کرتا ہے یا کوئی اور بدی اس میں ہے تو اسے سرزنش کریں۔ لیکن ایس تحق بھی نہ ہو کہ بچہ ان سے چھپ کر بدی کرنے گئے۔ بعض لوگ اتن تحق کرتے ہیں کہ بچہ بھریہ کوشش کرتا ہے کہ میرے عیب کا مال باپ یا کسی اور کو بتہ نہ گئے۔ اس طرح وہ پوشیدہ عیب کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بچوں کے عیوب کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لئے بھشہ اس بات کی بھی نگرانی کرنی چاہیے کہ بچہ چھپ کر عیب نہ کرے۔ تا اس کے عیوب کا بچہ لگتا رہے۔ اور اس طرح بوری آسانی سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہر عیب کس طرح بیدا ہوتا ہوتا ہوت ہو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہے۔ یہ ایک بواعلم ہے۔ جے میں اس وقت چھوڑ تا ہوں اس وقت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اخلاق اور اعمال کی درستی کے لئے نہ تو بچوں پر سخت پابندی کی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اخلاق اور اعمال کی درستی کے لئے نہ تو بچوں پر سخت پابندی کی جائے کہ وہ جو چاہیں کرتے بھریں ان کی کوئی گرانی نہ کی جائے۔ دو سرے یہ کہ بچوں سے ناجائز محبت بھی نہ کی جائے۔

اس بات کی تفصیل کے بعد اب میں یہ بھی بتلا تا ہوں کہ جمال اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر اور نگہداشت مضروری ہے۔ وہال دو سرے بچول کے اخلاق و عادات کی نگہداشت بھی ضروری ہے۔ وہال دو سرول کے بچول کے اخلاق کی بھی نگرانی نہیں کریں گے۔ اپنے بچول کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔

عام علاجوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو خلیفہ اول بھی فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو بعض مفید فقرے یاد کرا دینے جائیں۔ جن میں ان کو بتایا جائے کہ ہم یہ کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے۔ اس کا بھی بہت برا اثر ہو تا ہے۔ دو سری بات جو رسول کریم اللہ ہے بغیر سونا جائز ہی نہیں۔ آنخضرت کو سونے سے پہلے دعا کی عادت ڈالی جائے کیونکہ ذکر اللی کے بغیر سونا جائز ہی نہیں۔ آنخضرت بلا نافہ آیت الکری اور متیوں قل پڑھ کر اپنے بدن پر پھونکا کرتے تھے ا۔ جس بات کو آپ بلا نافہ کریں وہ سنت کملاتی ہے۔ پس جس طرح نماذ کی سنتیں ضروری ہیں اس طرح بیہ سنت بھی ضروری ہے۔ اور اگر ان کو ترک کرنے میں گناہ ہونا جائے کہ نماذ کی سنتیں ضروری ہیں۔ اس کو ترک کرنے میں گناہ ہونا ہونا ہونا اس کے ترک کرنے میں بھی گناہ ہونا اس کئے وہ ضروری ہیں۔ میں کہتا ہوں سونے سے پہلے دعا کے متعلق بھی آپ نے فرمایا ہے اور اس کے دوسے ترک کرنے میں کہتا ہوں سونے سے پہلے دعا کے متعلق بھی آپ نے فرمایا ہے اور ثابت ہے کہ بعض آدمیوں کو آپ نے دعا سکھلائی۔ آخر کمی خاص اہتمام کے ساتھ نہ نماذ کی سنتوں کے متعلق کوئی ایس سنتوں کے متعلق کوئی ایس سنتوں کے متعلق آپ نے عام لیکچرویا اور تاکید کی اور نہ سونے سے پہلے دعا کے متعلق کوئی ایس سنتوں کے متعلق کوئی ایس سنتوں کے متعلق آپ نے عام لیکچرویا اور تاکید کی اور نہ سونے سے پہلے دعا کے متعلق کوئی ایس سنتوں کے متعلق آپ نے عام لیکچرویا اور تاکید کی اور نہ سونے سے پہلے دعا کے متعلق کوئی ایس

کارروائی کی جس طرح ان سنوں کے متعلق آپ نے تھم فربایا۔ اس طرح اس سنت کے متعلق بھی البت ہے کہ آپ نے بعفول کو دعا سکھلائی اور اس کی تاکید کی۔ تو سونے سے پہلے دعا کرنا اسلام کے ایسے امور میں سے ہے جو ایک مومن کے لئے نمایت ضروری ہے اگر بچوں کو بھی ایک ایک دعا یاد کرا دی جائے اور سونے سے پہلے اس دعا کا پڑھانا شروع کرایا جائے تو اس سے بہت بڑا فاکدہ ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں میں دیکھا ہے وہ اپنے بچوں کو سونے نہیں دیتے جب تک کہ پہلے ان سے نمہی مکتا ہے۔ عیسائیوں میں دیتے جب تک کہ پہلے ان سے نمہی دعا نہ کرالیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواہ بچہ بڑا ہو کر دہریہ ہی کیوں نہ ہو جائے عیسائیت کے احکام کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ضرور رہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ بات نہیں۔ احکام کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ضرور رہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ بات نہیں۔ (الفضل ۲ جون ۱۹۲۵ع)

اله بخاري كتاب التفسير باب نضل المعوذات